







بجیب سا نشان دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ نشان کو گھورتی رہی گیکن جب بات اس کی سجھ بیس آئی تو وہ بڑی گھرائی۔
اچا تک اس کے ذہن بیس ایک ترکیب آئی اور اس نے ویسے ہی نشان محلے کے سب درواز ول پر لگا دیے۔ چور
علی کی بیوی کی حرکت سے بخبر جلدی جلدی پاؤل آٹھا تا ہوا جنگل پہنچا اور اپنے سردار کو جوش و خروش سے ساما
حال بتایا۔ سردار نے اسے شاباش دی اور کہا گھ آئ رات ہم اس گھر پردھا والولیس کے اور وہاں سے اپنا تمام بال
وائی الاسمیں کے۔ جب رات ہوئی آو سردار نے اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ شہر کی راولی۔ وہ سب ساوا نقاب
باند سے ہوئے جب وات ہوئی آو سردار نے اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ شہر کی راولی۔ وہ سب ساوا نقاب
کی نشان لگا ہوا تھا۔ بید و کیے کر سردار شیٹا کررہ گیا۔ وہ بچھ گیا تھا کہ غار کا چور نہایت چالاک ہوروواز سے پرایک ہی نا اپنی کا خوب غصرات ارا اس راست آئیس نا کام وائیس
کے نشان لگا ہوا تھا۔ بید و کیے کر سردار شیٹا کررہ گیا۔ وہ بھی گیا تھا کہ غار کا چور نہایت چالاک ہوروواز سے پرایک ہی نا اپنی کا خوب غصرات ارا ساس انہیں نا کام وائیس
کے نشان کی وہ ان گیا گیا تھا۔ اس نے باہر آ ہٹ تی تو جلدی سے کھڑی کی جالی کی طرف کی جی اس نے پردے کی اوٹ

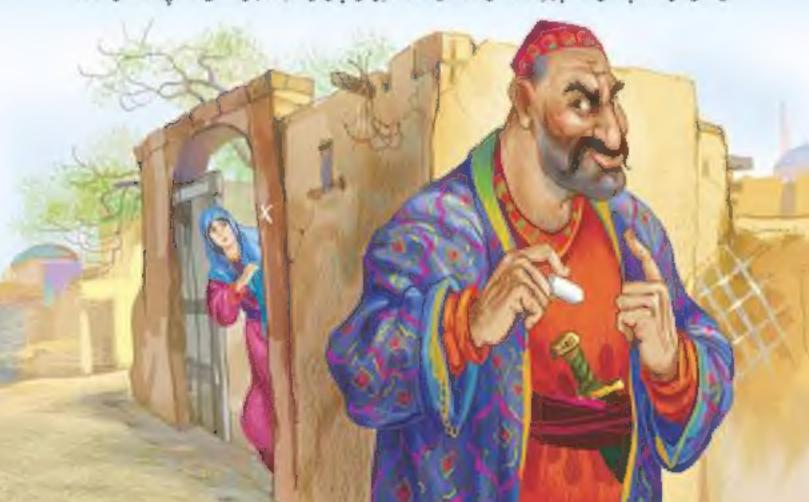

میں ہے وہ سب منظر و کھرلیا تھا۔ وہ بچھ پھی گئے کہ چوروں کو معلوم ہو گیا ہے کدان کے گھر میں ڈھیر ساری اشرفیال
ہیں اور وہ اُٹیمن چرانا چاہتے ہیں۔ اس نے ملی ہاں بارے میں کوئی ڈکرٹیس کیا۔ ووسری طرف سروار نے پھھ
ون تک خاصوتی اختیار کی اور پھراس نے خود خار کے چور کی تلاش کا آغاز کیا۔ ووسلی کے محلے میں پہنچا اور فیر محسوس
طریقے ہے وہاں رہنے والوں کی تفصیل انتھی کرتا رہا۔ اے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ملی نا می کھڑ بارا اچا تک امیر ہو
طریقے ہے وہاں رہنے والوں کی تفصیل انتھی کرتا رہا۔ اے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ملی نا می کھڑ بارا اچا تک امیر ہو
گیا تھا۔ اس نے علی کا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ والیس آگیا اور کوئی الیس ترکیب تلاش کرنے
کے میں میں گئی میں کے میں میں کھر بھی گھس
جائے اور اپنا تمام مال والیس حاصل کر
جائے اور اپنا تمام مال والیس حاصل کر



لے۔ کافی سوچنے کے بعداس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بازارے چالیس بڑے مظام تکوائے۔ ایک منے میں تیل بھر دیااور باقی خالی منکوں میں اسینے ساتھیوں کو جھیادیا ۔اس نے منکے چھڑوں پرلدوائے اور شہر کا زُخ کیا۔ وہ سارا دن شہر میں گھومتا رہا۔ شہر میں تیل کے تاجر کی آمد کی دھوم کے گئی۔ جو کوئی اس سے تیل خريد نے کی کوشش کرتا تو وہ اتنے مينے وام بنا تا کہ پوچھنے والا کا نول کو ہاتھ لگا کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب شام ہوگئی توسر دارگھومتا پھرتاعلی کے محلے میں جا پہنچا۔ محلے کے بچول نے ڈھیرسارے منکے دیکے کراودھم مجانا شروع کر دیا۔ علی شورس کر گھرے باہر ثکا تو اے تیل کے منکے دکھائی دیئے۔اے کی لوگوں نے تیل کے تاجر کی آ مد کے بارے بتادیا تھا۔ سردار نے بھی علی کود کیولیا تھا۔ اس سے پہلے علی واپس تھر میں تھتا۔ سردار نے اس آ واز دی علی سردار کے پاس چلاآ یا۔سردار نے علی سے کہا کہ وہ اس شہر میں اجنی ہے اور اس کے پاس عمدہ مشم کا قبل ہے جو نہایت قیمتی ہے۔ وہ کسی سرائے میں تغیر نانہیں جاہتا کیونکہ اے خدشہ ہے کہ بے خبری میں اس کا تیل چرالیا جائے گا۔ اگروہ مناسب سمجھ توایک رات کیلئے اپنے تھر میں قیام کی اجازت دے دے۔وہ اس کی اچھی قیت ادا كرنے كو تيار ب على في با معاوضه اے استے كھر ميں قيام كى اجازت دے دى۔ اس في چھرول سے جالیس منکے اتر واکر علی سے کھر کے حن میں رکھوا دیتے۔ سروارخود علی کے ساتھ کھر میں چلا کیا علی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ وہ عمدہ قتم کا کھانا تیار کرے کیونکہ اس کے تھر میں ایک بڑا تا جرمہمان بن کرآیا ہے۔ علی کی بیوی کھاتا یکانے میں مصروف ہوگئی۔ جب منڈیا میں تیل ڈالنے کی باری آئی تو تیل کا ڈبنالی طا۔ بدو کھے کروہ بزی پریشان ہوئی۔اجا تک اے یادآیا کہ باہرتیل کے ڈھیرسارے منکے بڑے ہیں،اگروہان میں ہے تھوڑا ساتیل تکال



لے توکیافرق پڑے گا۔ وہ تیل لینے کیلے مطلوں کے پاس آئی تواجا تک اسے سرگرقی سنائی دی۔ بھی کی بیری چونک آئی ۔ اس نے تمام مطلوں کا جائز ولیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مطلوں میں کیا تھا۔ اس نے تیل والا مرکا کھوا اور تیل نکال کر ہڑے دیکھچے میں ڈال کر چو لیے پر رکھ دیا۔ جب تیل خوب کھو لئے لگا تواس نے دیکھچا ٹھا یا اور مشکوں کے پاس لے آئی۔ ایک برتن کے ساتھ اس نے کھولٹا ہوا تیل اکالا اور مشکوں کے ڈھکن اُٹھا کران میں ڈالنا شروع کے پاس لے آئی۔ ایک برتن کے ساتھ اس نے کھولٹا ہوا تیل اکالا اور مشکوں کے ڈھکن اُٹھا کران میں ڈالنا شروع کر دیا۔ مشکول میں چھچے چور کھولتے ہوئے تیل میں چھلس چھلس کر بلاک ہوتے چلے گئے۔ جب تمام چور ہلاک ہو چھے چارکھولتے ہوئے تیل میں چھلس چھلس کر بلاک ہوتے چلے گئے۔ جب تمام چور ہلاک ہو چھوٹی کی بیوی نے گھر کے اندر کا ڈرخ کیا۔ سروار بڑے مزے سے ٹائلیں پھیلا نے بھی کے ساتھ با تیں کر دہا تھا۔ بھی کی بیوی دیکھے کو اٹھائے اندر آئی اور آنا فانا کھول ہوا تیل سردار پر آلٹ دیا۔ اے پھیروچے تی بھینے کا موقعہ تھا۔ بھی کی بیوی دیکھے کو اٹھائے اندر آئی اور آنا فانا کھول ہوا تیل سردار پر آلٹ دیا۔ اے پھیروچے تی بھینے کا موقعہ

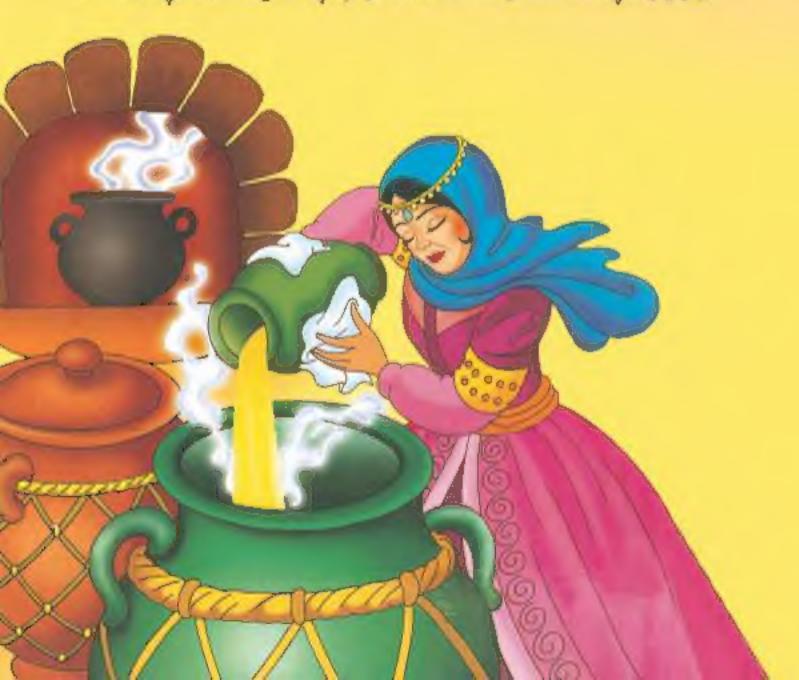

ہی نہ طاعلی ہی ہڑ بڑا کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مردار کھولتے ہوئے تیل کی تاب ندا ستے ہوئے فورا ہلاک ہو گیا۔ علی
فی سے بہا کہ بیتم نے کیا کردیا، گھرا سے مہمان کو ہلاک کرڈالا ؟ اس کی بیوی نے جب اسے تمام ماجرا بتا یا تو
علی سے بوش اُڑ گئے۔ اس نے جب منگوں میں چوروں کی اہشیں دیکھیں تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اتن ساری الاشوں کو
شمانے لگانا آسان کا منہیں تھا۔ اس نے ہمت باندھی اور ایک ایک کرے تمام منگا ہے گدھے پر لاوکر فار
میں پہنچاد ہے۔ جب می بوئی تو وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ تیل کا منگا باقی بچا تھا جے فار میں پہنچانا حمادت کے
موا کی منہ ہوتا۔ اب سم سم فار کا تمام خزان ملی کے قبضے ہیں آپھا تھا۔

